



محدّث العَصرِ كَا فَطْرُنْبِيرِ لَى رَبِّي مِنَّهُ





## فگر ست

| 4  | ح ف اول                                 |
|----|-----------------------------------------|
| 5  | وضو كاطريقه                             |
| 9  | صیح نماز نبوی (تکبیرتحریمه سے سلام تک)  |
| 31 | دعائے قنوت                              |
| 32 | نماز کے بعداذ کار                       |
| 35 | نمازِ جنازه پڑھنے کا صحیح اور مدل طریقہ |

تنبیبہ: مردول اورعورتوں کے طریقۂ نماز میں کوئی فرق قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ہے۔



اقرارِتوحید کے بعد نماز اسلام کا دوسرا اور اہم رکن ہے۔ کتاب وسنت میں جہاں اس کی پابندی پر زور دیا گیا ہے وہاں نبی کریم مُثَا ﷺ کا فرمان: ((صَلُّوْا کَمَا رَأَیْتُمُونِی أَصَلِی) اس کی ادائیگی میں'' طریقۂ نبوی'' کولازم قرار دیتا ہے۔ زرنظر کتاب'' مخضر سجے نمازِ نبوی'' اسی اہمیت کے پیشِ نظر کتھی گئی ہے۔ جس میں استاذِ محرم حافظ زبیر علی زئی رِاللہٰ نے سجے اور حسن لذاتہ احادیث کی رُوسے میں استاذِ محرم حافظ زبیر علی زئی راللہٰ نے سجے اور حسن لذاتہ احادیث کی رُوسے بڑے احسن انداز میں طریقۂ نماز کو بیان کیا ہے، نیز کئی ایک مقامات پر آثارِ سلف

صالحین سے مسائل کی وضاحت اس پرطُرّ ہ ہے۔ مذکورہ کتاب اگرچپ<sup>مختصر ہے</sup> مگر جامعیت وافادیت کے لحاظ سے ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔

استاذ محترم بطلقہ کی بڑی خواہش تھی کہ مخضر نماز نبوی کے بعد اس موضوع پر ایک مفصل کتاب کھی جائے لیکن زندگی نے مزید وفانہ کی اور اللہ رب العزت سے جاملے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ راقم الحروف شیخ محترم بطلقہ کے دوسرے منصوبوں کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کی تحکیل کے لیے بھی پُرعزم ہے۔ اللہ تعالی مجھے توفیق وہمت دے اور محدث العصر بھلائے کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین

**حافظ مرکم طهب ثبر** مدیر ماهنامه اشاعة الحدیث حضرو، اٹک (۲۰۰۷/۹/۲۴) (طبع جدید:۲۰۱۵/۹/۲۴)



رسول الله مَثَالِينَا مِنْ مِنْ اللهُ عَالِينَا عَلَمُ ما يا:

« لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» ® '' جو شخص وضو ( کے نثروع) میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضونہیں ہے۔''

آپ مَنْ اللَّهُ إِلَى مَنْ اللَّهُم وَ اللَّهُم كُوتُكُم ويا:

«تَوَضَّوُّوْا بِسْمِ اللهِ» © " وضوكرو: بسم اللد-"

وضو (یاک) پانی سے کریں۔ ا

و رسول الله مَثَالِيَّةِ مِنْ فَر ما يا:

«لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ أَوْ عَلَى النَّاسِ لاَ مَرْ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»

① ابن ماجه:٣٩٧ وسنده حسن، ورواه الحاكم في المستدرك: ١٤٧/١

٤ النسائي: ١/١٦ ح ٧٨ وسنده صحيح، وابن خزيمة في صحيحه: ٧٤/١ ح ١٤٤ وابن حبان في صحيحه (الاحسان: ١٥١٠/١٥٤) ﴿ ارثادِ باري تعالَىٰ ے: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوْا مَا ۚ عَ فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّبًا ﴾ "لي اگرتم پانى نه پاؤتو پاك ملى سے يم كرلو" (النسآء: ٤٣، المآئدة: ٦)سيرنا عبدالله بن عمر واللها كرم ياني سے وضوكرتے تھے۔

(مصنف ابن أبي شيبة: ٢٥/١ ح ٢٥٦ وسنده صحيح) للذا معلوم بوا كرم ياني

سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ قند بید ، نبیذ ، شربت اور دودھ وغیرہ سے وضو کرنا جائز نبیں ہے۔

''اگر مجھے اپنی امت کے لوگوں کی مشقت کا ڈرنہ ہوتا تو میں انھیں ہرنماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔''® آپ سُکا ٹینے مند اس کو اٹھ کرمسواک کی اور وضو کیا۔ ® ''ہمل بنی دونوں ہتھا لیں تیں دفید دھو تیں۔ ®

ه کا پہلے اپنی دونوں ہتھیلیاں تین دفعہ دھوئیں۔ 🗈

😤 پھر تین دفعہ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں۔ ®

👸 پھرتین دفعہ اپنا چہرہ دھوئیں۔ 🌣

🎢 پیرتین دفعها پنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئیں۔®

8 پھر (پورے) سر کامسے کریں۔ ©اپنے دونوں ہاتھوں سے سے کریں،سر کے شروع جھے سے ابتدا کرکے گردن کے پچھلے جھے تک لے جائیں اور وہاں سے واپس شروع والے جھے تک لے آئیں۔ ®

(البخاری: ۸۸۷ و مسلم: ۲۵۲ (المسلم: ۲۵۲ (البخاری: ۵۱ و مسلم: ۲۲۲ همیمون تابعی رشی جب وضوکرت تو (پانی پیچانے کے لیے) اپنی انگوشی کو حرکت دیتے سے۔ (مصنف ابن أبی شیبه ۲۹۱ سر ۲۶۰ و سنده صحیح) استخاء کے لئے جاتے ہوئے اذکار والی انگوشی کا اتار نا ثابت نہیں، اس سلم میں مروی حدیث ابن جریج کی تدلیس کی وجہ صغیف ہے۔ ویکھے سنن أبی داود (۱۹) بتحقیقی (البخاری: ۱۵۹) و مسلم: ضعیف ہے۔ ویکھے سنن أبی داود (۱۹) بتحقیقی (البخاری: ۱۵۹) و مصیح بخاری (۱۹۱) و صحیح مسلم (۲۲۰) ہے ثابت ہے۔ تاہم اگر کلی علیحدہ اور ناک میں پانی غلیحدہ اور ناک میں پانی ڈالیس، جیبا کہ صحیح بخاری (۱۹۱) و صحیح مسلم (۲۳۰) ہے ثابت ہے۔ تاہم اگر کلی علیحدہ اور ناک میں پانی علیحدہ ڈالیں تو بھی جائز ہے۔ ویکھے التاریخ الکبیر لابن أبی خیثمة ص ۸۸۸ ح ۱۵ و مسلم: ۲۲۱ (البخاری: ۱۵۹ و مسلم: ۲۲۲ (البخاری: ۱۵۹ و مسلم: ۲۲۲ کی صورت میں اس پر سی خوائز ہے، بخرطیکہ اسے کھولا نہ ہو۔ ویکھے صحیح البخاری (۵۰۲) سیرنا ابو امامہ ڈائٹی علی عرب کرتے بخر سے کے در مصنف ابن أبی شیبة: ۲۲۲ ح ۲۲۲ و سندہ حسن) سیرنا ابو موکل شخصے در مصنف ابن أبی شیبة: ۲۲۲ ح ۲۲۲ و سندہ حسن) سیرنا ابو موکل الشعری ڈائٹی نے ڈیلی پر سی کیا۔ (التاریخ الکبیر للبخاری: ۱۸۸۵ و وسندہ صحیح) البخاری: ۱۸۵۵ و مسلم: ۲۲۲ و مسلم: ۲۲۸ و مسلم، ۲۲۸ و مسلم، ۲۲۸ و سندہ صحیح) البخاری: ۱۸۵۵ و مسلم: ۲۲۸ و مسلم، ۲۳۵ و مسلم، ۲۳۵

سر کامسے ایک بار کریں۔ ا

پھر دونوں کا نوں کے اندراور باہر کا ایک دفعہ سے کریں۔®

🥞 پھراپنے دونوں پاؤں،ٹخنوں تک تین تین بار دھوئیں۔ 🖲

10 وضو کے دوران میں (ہاتھوں اور پاؤں کی ) انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔

واڑھی کا خلال بھی کرنا چاہیے۔

تنبیہ: وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارنا بھی ثابت ہے۔ (سنن ابی داور: ۱۲۲ وهو حدیث حسن لذاتہ ) یہ شک اور وسوسے کو زائل کرنے کا بہترین

ذریعہ ہے۔ دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ (۱۷۷۱)

12 وضو کے بعد درج ذیل دعائیں پڑھیں:

﴿ أبو داود: ١١١ وسنده صحیح بعض روایتول میں سرکے تین دفعہ کا ذکر بھی آیا ہے۔
مثلاً ویکھے سنن ابی داود: ١١٠ ١٠٠ وهو حدیث حسن ﴿ سیرنا عبداللہ بن عمر شاہ مثلاً ویکھے سنن ابی داود: ١١٠ ١٠٠ وهو حدیث حسن ﴿ سیرنا عبداللہ بن عمر شاہ وضوکرتے تو شہادت والی دونوں انگلیاں اپنے کا نول میں ڈالتے (اور ان کے ساتھ دونوں کا نول کے ) اندرونی حصول کا مسلح کرتے اور انگوشوں کے ساتھ باہر والے جھے پر مسلح کرتے تھے۔
(مصنف ابن أبی شیبة: ١٨٨١ ح ١٧٣ و سنده صحیح) تنبید: سراور کا نول کے مسلم کے بعد، اللے باتھوں کے ساتھ گردن کے مسلح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ﴿ البخاری: ١٥٩ ومسلم: ٢٢٦ اگر پاؤں میں چڑے کے موزے ہول، جور بین مجلدین اور جور بین متعلین ہوں یا جرابیں ہوں تو ان پر مسلم خائز ہے۔ جرابوں پر مسلم سیرنا علی ﴿ الله الله الله الله وسنده صحیح ) اور مصنف ابن یا جرابی شیبة (۱۸۹۱، ۱۸۹) تنبید: تشبیک (انگیوں میں انگلیاں ڈالنا) بذات نود جائز ہے دیکھے سنن أبی داود: ١٥٥ و سند کین وضوکر کے مجد جاتے ہوئے تشبیک منع ہے۔ دیکھے سنن أبی داود: ١٥٥ و سند کسن فریب"] ﴿ التر مذی: ٣١ و قال: "هذا حدیث حسن عریب"] ﴿ التر مذی: ٣١ و قال: "هذا حدیث حسن صحیح "ال کی سند حسن غریب"] ﴿ التر مذی: ٣١ و قال: "هذا حدیث حسن عریب"] ﴿ التر مذی: ٣١ و قال: "هذا حدیث حسن عریب") ﴿ التبریٰ للبیھقی (۲۲ و و سنده حسن)

﴿ اَشُهَدُ اَنَ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَبْدِكَ اَشْهَدُ اَنَ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُمَّ وَبِحَبْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ وَبِحَبْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ وَبِحَبْدِكَ اللَّهُمَّ وَبِحَبْدِكَ اللَّهُمَّ وَبِحَبْدِكَ اللَّهُمَّ وَبِحَبْدِكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

پیشاب، پاخانه، نیند (سنن التر مذی: ۵۳۵ سوقال: حسن صحیح، وهو حدیث حسن) مذی (صحیح بخاری: ۱۳۲ وصحیح مسلم: ۳۰ س) شرمگاه کو باتھ لگانا (سنن ابی داود: ۱۸۱ وصحیح التر مذی: ۸۲ وهو حدیث صحیح ) اونٹ کا گوشت کھانا (صحیح مسلم: ۳۲۰) اور (سبیلین سے ) ہوا (ریح ) کا خارج ہونا (ابوداود: ۵۰۲ وسندہ حسن)

(۱) مسلم: ب ۲۳٤/۱۷ ﷺ تنبیه: سنن الترمذی ( ۵۵) کی ضعیف روایت بیل اللهم اجعلنی من التو ابین و اجعلنی من المعتطهرین ''کا اضافہ ہے گئن ہے سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابوادر ایس الخولانی اور ابوعثان (سعید بن ہائی برمند الفاروق لابن کثیر ابرااا) دونوں نے سیدنا عمر فاتی المختلف کی میری کتاب '' أنوار الصحیفة فی الأحادیث الضعیفة '' (ت:۵۵) وضو کے بعد آسمان کی طرف چیرہ یا انگی اٹھا کر اشارہ کرنے کا سیح حدیث بیل کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سنن ابی واود والی روایت (۱۷) ابن عمر نہرہ کے مجھول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، نیز وضو کے دوران بیل دعا کیں پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ (۱ السنن الکبری للامام والنسائی: ح ۹۹۹، و عمل الیوم واللیلة: ح ۸۰ و سندہ صحیح، اے حاکم اور قبی نے سیح کہ النسائی: ح ۹۹۹، و عمل الیوم واللیلة: ح ۸۰ و سندہ صحیح، اے حاکم اور نہیں نے سیح کہ النسائی: ح گائی الوفکار: ۱۲۳۵ تنبیه نشل جناب کا طریقہ ہے کہ فیدا محدیث صحیح الاسناد" ( نتائج الافکار: ۱۲۳۵) تنبیه نشل جناب کا طریقہ ہے کہ طرح پائی بہائیں کہوئی جگہ خشک نہرہ جائے اور آخر ہیں یاؤں دھولیں۔ قنبیه نماز ہو، وضو یا شسل ہو طرح پائی بہائیں کہوئی جگہ خشک نہرہ جائے اور آخر ہیں یاؤں دھولیں۔ قنبیه نماز ہو، وضو یا شسل ہو یا حدیث عربات ، نیت کرنا ضروری ہے کیونکہ انجمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ دیکھے صحیح بہناری از وصحیح مسلم (۷۰) یا درے کہ زبان سے نماز یا وضوکی نیت ثابت نہیں ہے۔ بیخاری (۱) وصحیح مسلم (۷۰) یا درے کہ زبان سے نماز یا وضوکی نیت ثابت نہیں ہے۔ بیخاری (۱) وصحیح مسلم (۷۰) یا درے کہ زبان سے نماز یا وضوکی نیت ثابت نہیں ہے۔



رخ کرتے، رفع الیدین کرتے اور فرماتے: "اللہ اکبر۔"

اور آپ نے فرمایا: "جب تو نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو قبلہ (کعبہ) کی طرف
اور آپ نے فرمایا: "جب تو نماز کے لئے کھڑا ہوتو تکبیر کہہ۔"

"وی آپ مٹالیٹی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ " یہ جھی ثابت ہے کہ آپ مٹالیٹی اپنے دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھاتے تھے۔ " یہ جھی ثابت ہے کہ آپ مٹالیٹی اپنے دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھاتے تھے۔ اللہ ادونوں طرح جائز ہے لیکن زیادہ حدیثوں میں کندھوں تک رفع الیدین لہذا دونوں طرح جائز ہے لیکن زیادہ حدیثوں میں کندھوں تک رفع الیدین

لہذا دونوں طرح جائز ہے میکن زیادہ حدیثوں میں کندھوں تک رع الیدین کرنے کا ثبوت ہے۔ یادرہے کہ رفع یدین کرتے وفت ہاتھوں کے ساتھ کانوں کو پکڑنا یا جھوناکسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ مردوں کا ہمیشہ کانوں تک اور عورتوں

برٹرنا یا محصونا مسی دلیل سے ثابت ہمیں ہے۔مردوں کا ہمیشہ کا لوں تک اور عورلوں

﴿ ابن ماجه: ۸۰۳ وسنده صحیح، وصححه الترمذی: ۳۰ وابن حبان، الاحسان: ۱۸۲۲ وابن خزیمة: ۱۸۸۷ سکے راوی عبدالحمید بن جعفر جمہور محدثین کے نزدیک ثقه وصحح الحدیث ہیں، ویکھے نصب الرایه (۱۸۲۸) ان پر جرح مردود ہے۔ گھ بن عمر و بن عطا ثقه بین (تقریب التهذیب: ۱۸۸۷) گھ بن عمر و بن عطا کا ابوحمید الساعدی اور صحابة کرام شائل کی مجلس میں شامل ہونا ثابت ہے، ویکھئے صحیح البخاری (۸۲۸) لہذا یہ روایت متصل ہے۔ البحر الزخار (۱۸۸۲ ح ۳۵۰) میں اس کا ایک شاہد بھی ہے جس کے بارے میں ابن البحر النوخار (۲۸۸٪ صحیح علی شرط مسلم" (البدر المنیر ۳۵٪ ۵۶) ﴿ البخاری: البخاری: ۲۳۷، مسلم: ۳۹ ﴿ مسلم: ۲۰ ﴾ مسلم: ۳۹ ﴿ مسلم: ۲۰ ﴾ العینین (ص ۱۹۶، ۲۹) اور نور العینین (ص ۱۹۶، ۲۹) اور نور العینین (ص ۱۹۶، ۱۹۶)

کا کندهوں تک رفع یدین کرنے کی تخصیص کسی تیج حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ مُناتِیْنِ (انگلیاں) پھیلا کر رفع یدین کرتے تھے۔ ﴿

﴿ آپِ مَنْ اللَّهُ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر، سینے پر رکھتے تھے۔ ﴿ لَوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فرراع: کہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے۔ (القاموس الوحیدص ۵۹۸) سیرناواکل بن حجر رٹائٹیؤ نے فرمایا: پھر آپ مَل لُیْلُمْ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بالحیں ہمتھیلی، کلائی اور ساعد پر رکھا۔

ساعد: کہنی سے متھیلی تک کا حصہ (ہے) دیکھے:القاموں الوحید (ص ۷۹۹) اگر ہاتھ پوری ذراع (ہتھیلی ،کلائی اور ہتھیلی سے کہنی تک) پررکھا جائے تو خود بخو د ناف سے اوپر اور سینے پر آجا تا ہے۔

وعلى الله عَنَّالَيْمُ عَلَيْمِ الْتَحْرِيمِهِ ) اورقراءت كے درميان درج ذيل دعا (سرأ يعني بغير جهركے) يراحة شھ:

«اَللَّهُمَّ بَاعِلُ بَيْنِيُ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا اللَّهُمَّ بَاعِلُ بَيْنِيُ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَلُقَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِيُ

(1) ابو داود: ۷۵۳ وسنده صحیح، وصححه ابن خزیمة: ۵۹۹ وابن حبان، الاحسان: ۷۷۲ والحاکم: ۲۳۴/ ووافقه الذهبی (2) أحمد فی مسنده ۲۲۲/ ح ۲۲۳/ وسنده حسن، وعنه ابن الجوزی فی التحقیق: ۲۸۳/۱ ح ۲۲۳/ وسنده حسن، وعنه ابن الجوزی فی التحقیق: ۲۸۳/۱ ح ۷۲۶ و ورا نخه: ۷۶۰ وموطأ إمام مالك: ۱۸۹۱ ح ۳۷۷ وسنده صحیح، النسائی: ۹۸، وصححه ابن خزیمة: ۸۹۰ وابن حبان:۱۸۵۷ تنبیه: مردول کا ناف سے نیچ اور صرف ورتول کا سینے پر باتھ باندهنا (پیخصیص) کی شیخ حدیث سے ثابت نہیں، نیز دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۱۳۵۰ سینے پر باتھ باندهنا (پیخصیص) کی شیخ حدیث سے ثابت نہیں، نیز دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۱۳۵۰ ۱۹۵۰ سینے پر باتھ باندهنا (پیخصیص) کی شیخ صدیث سے ثابت نہیں، نیز دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۱۳۵۰ سینے پر باتھ باندهنا (پیخصیص) کی شیخ صدیث سے ثابت نہیں، نیز دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۱۵۰۰ سینے پر باتھ باندها

''اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان الیمی دُوری بنا دے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان الیمی دُوری بنا دے درمیان دوری ہے۔ اے اللہ! مجھے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑ امیل سے صاف ہوتا ہے۔ اے اللہ! میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھوڈ ال (معاف کر دے)''

ورج ذیل دعایر هنامهی آپ مالیام سے تابت ہے:

«سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَبْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْبُكَ وَتَعَالِي جَدُّكَ وَلَا اللهُ غَيْرُكَ»

''اے اللہ! تو پاک ہے، اور تیری تعریف کے ساتھ، تیرا نام برکتوں والا ہے اور تیری شان بلند ہے۔ تیرے سوا دوسرا کوئی معبود برخق نہیں ہے۔''

ثابت شدہ دعاؤں میں سے جو دعا بھی پڑھ کی جائے بہتر ہے۔

6 ال ك بعدآب مَا يَيْ الرح وَيْل وعا يرف عن عند:

منتصر صحيح نماز نبوك

<sup>(</sup>۱) البخارى: ٧٤٤، مسلم: ٥٩٨/١٤٧. (۱) أبو داود: ٧٧٥ وسنده حسن، النسائى: ٢٤٠، وأعل بما لا يقدح وصححه الحاكم: ٢٣٥/١ ووافقه الذهبي-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ \* الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ \* الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ \*

﴿ يَهُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الرَّحُلْنِ الرَّحِلْمِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ الرَّيْكِ وَالْبَاكَ مَلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ الرَّيَاكَ نَعْبُدُ وَإِلَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ مِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ مِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ مِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ مِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ مَلْكُمْ فَيْدِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ.

آ ابوداود: ۷۷۷وسنده حسن «اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ» پُرُها جُل جارَ ابوداود: ۷۷۷وسنده حسن «اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ» پُرُها جُل جارَ ٦٦٤٦) اور کتاب الام للامام الشافعی (۱۰۷/۱) (۱ النسائی: ۹۰۹، وسنده صحیح، وصححه ابن خزیمة: ۹۹۹ وابن حبان: الاحسان: ۱۷۹۹، و الحاکم علی شرط الشیخین: ۲۳۲/۱ووافقه الذهبی - همتنبیه: الل روایت که راوی سعید بن ابی بلال نے بی مدیث اختلاط سے پہلے بیان کی ہے، خالد بن یزی سعید بن ابی بلال سے روایت صحیح بخاری (۱۳۹) وصحیح مسلم (۱۹۷۷/۶۲) پی موجود ہے۔ وایت صحیح بخاری (۱۳۹) وصحیح مسلم (۱۹۷۷/۶۲) پی موجود ہواز کے لئے ویکھئے النسائی: ۲۰۹، و سنده صحیح "سرأ" "کے جواز کے لئے ویکھئے النسائی: ۲۰۹، وسنده صحیح ابن جوان، الاحسان: ۱۷۹۱، وسنده صحیح . (۱ النسائی: ۹۰، وسنده صحیح وسنده صحیح وسنده صحیح و بی النسائی: ۹۰، وسنده صحیح و بی النسائی: ۱۷۹، وسنده صحیح و بی النسائی: ۱۹۰، وسنده صحیح و بی النسائی: ۱۹۰، وسنده صحیح و بی النسائی: ۱۹۰، وسنده صحیح و بی النسائی: ۱۳۰، و سنده صحیح و بی کھئے عاشیہ بابقه: ۳۰

سورهٔ فاتخه آپ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

(لاَ صَلُوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)
"جُوْفُ سُورة فَاتَحَدَ بِرُ هِاسَ كَي نَمَازُ بَيْنِ بِوَلَى" (صَحِ ابنارى: ٤٥١)
اور فرمات: ( كُلُّ صَلُوة لاَ يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
فَهِيَ خِدَا جُ فَهِيَ خِدَا جُ

''ہر نماز جس میں سور ہُ فاتحہ نہ پر بھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے۔'' (ابن ماجہ: ۱۸۲۱ و منده حسن )

الله بن جمر والله على معنا واكل بن جمر والله على روايت من آيا ہے: ' وَ حَفْضَ بِهَا صَوْ تَهُ ''اور آپ مَاللهُ أَنْ اللهِ مَاللهُ عَلَيْنَ مَا كُلُى۔ ﴿ صَوْ تَهُ ''اور آپ مَاللهُ عَلَيْنَ مَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ

(۱) ابوداود: ۲۰۰۱) الترمذی: ۲۹۲۷ وقال: "غریب" وصححه الحاکم علی شرط الشیخین (۲/۲۳۲) ووافقه الذهبی و سنده ضعیف وله شاهد قوی فی مسند احمد: ۲/ ۲۸۸ ح ۲۷۰۰۳ وسنده حسن والحدیث به حسن ۱ النسائی: ۲۰۸، و سنده صحیح، نیز و کینے فقره: کے عاشیة: ۳ (۱ ابن حبان الاحسان: ۲۰۸، و منده صحیح، نیز و کینے فقره: کے عاشیة: ۳ (۱ ابن حبان الاحسان: ۲۰۸، و منده صحیح الم ایک روایت میں آیا ہے: "فجھر بآمین " پی آپ آپ آپ آپ آپ آپ و آپ الاحسان: ۱۹۰۵، و سنده حسن (احمد: ۱۹۰۵ ح ۱۹۰۵، ۱۹۰۵) و رجاله ثقات و هو معلول و أعله البخاری وغیره۔

قراءت کے بعد رکوع سے پہلے سکتہ کرتے تھے۔ ®

الله اکبر آپ مالی اوع کے لئے تکبیر (الله اکبر) کہتے۔

(آ مسلم: ۲۰/۰۰ قال رسول الله علی از انزلت علی آنفا سورة، فقراً:

یستم الله الرّخیل الرّحِیْمِ (آیا آعظینک الکوثر و فصل پرتیک و انعُر و ان شایعک هو الرّبی و الرّخیل الرّبی سورت الرّبی سورت الرّبی سورت الرّبی سورت الرّبی سورت الرّبی سورت الرّبی المقصود المدالسین بتحقیقی: ۱۸ (۱۷۶) الیّن ان کی سره بن جند الرّبی الرّبی المقصود المدالسین بتحقیقی: ۱۸ (۱۷۶) الیّن ان کی سره بن جند الرّبی الرّبی المقصود المدالسین بتحقیقی علی سنن ابی داود: ۲۵ الرّبی القراء و البخاری المقصود الباری فی تحقیق جزء القراء و البخاری (۲۷۶) مسلم: ۲۷/۱۸ (۲۷) المردی البراری فی تحقیق جزء القراء و البخاری (۲۷۵) (۲۷۸) المردی البراری فی تحقیق جزء القراء و البخاری (۲۷۵) (۲۷۸) المردی البراری فی تحقیق جزء القراء و البخاری (۲۷۵) (۲۷۸) مسلم: ۲۷۱) (۲۷۸) و البخاری: ۲۷۸) مسلم: ۲۲/ ۳۹۰ (۱ البخاری: ۲۵٪) مسلم: ۲۲/ ۳۹۰ (۱ البخاری: ۲۵٪) مسلم: ۲۲/ ۳۹۰ (۱ البخاری: ۲۵٪) و البخاری: ۲۵٪) و البخاری: ۲۵٪ (۲۷٪) و البخاری: ۲۵٪ و البخاری: ۲۸٪) و البخاری: ۲۵٪ (۱ البراری فی تحقیق جزء القراء و البراری و البراری فی تحقیق برابی البراری فی تحقیق برابی البراری و البخاری: ۲۵٪) و البخاری: ۲۸٪ (۱۳۸) مسلم: ۲۰٪ (۲۸٪) و البخاری (۲۸٪) و البخاری (۲۸٪) و البراری و البرا

آپ مُلَاثِيمُ (عند الركوع و بعد ہ) رفع يدين كرتے، پھر (اس كے بعد ) تكبير كہتے۔ ®

اگر پہلے عکبیر اور بعد میں رفع یدین کرلیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، ابوجمید
الساعدی ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ آپ مٹاٹھ کی محبر کہتے تو رفع یدین کرتے۔

الساعدی ڈاٹھ جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹے، مضبوطی سے پکڑتے، پھر اپنی کمر جھکاتے (اور برابر کرتے) آپ مٹاٹھ کی کا سرخہ تو رپیٹے سے) اونچا ہوتا اور نہ نیچا (بلکہ برابر ہوتا تھا) آپ مٹاٹھ کی اپنی کرتے وونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹوں پر رکھتے تھے، پھر اعتدال (سے رکوع) کرتے۔ نہ تو سر (بہت) جھکاتے اور نہ اسے (بہت) بلند کرتے آپ یعنی کرتے۔ نہ تو سر (بہت) جھکاتے اور نہ اسے (بہت) بلند کرتے آپ یعنی آپ مٹاٹھ کی سیدھ میں بالکل برابر ہوتا تھا۔

آپ مٹاٹھ کی کا سر مبارک آپ کی پیٹھ کی سیدھ میں بالکل برابر ہوتا تھا۔

آپ مٹاٹھ کی نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹوں پر رکھے گویا آپ نے آٹھیں پکڑ رکھا ہے اور دونوں ہاتھ کمان کی ڈوری کی طرح تان

كراپنے بہلووؤل سے دورر كھ۔ ﴿ الْعَظِيْمِ ﴿ كَمَةِ (رَبِّ ) تَصَدَّ الْعَظِيْمِ ﴾ كَمَةِ (رَبِّ ) تَصَدُّ الْعَظِيْمِ ﴾ كَمَةِ (رَبِّ ) تَصَدُّ

شده عصصیح، نیز دیکی فقره: ۱ مسلم: ۲۲/ ۳۹۰. شرود: ۷۳۰ و سنده صحیح، نیز دیکی فقره: ا حاشیه: ۱

(۱ البخاري: ۸۲۸ ف مسلم: ٤٩٨/٢٤٠ الله داود: ٧٣٠ وسنده صحيح

(۱۹۲۵): "حدیث حسن وقال الترمذی (۲۲۰): "حدیث حسن صحیح" وصححه ابن خزیمة: ۱۸۹۸ وابن حبان، الاحسان: ۱۸۹۸ م تنبیه:

ملیح بن سلیمان سیحین کے راوی ہیں اور حسن الحدیث ہیں، جمهور محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، لبذا یہ روایت حسن لذات ہے، فلیح فدکور پر جرح مردود ہے۔ والحمدالله الله مسلم: ۷۷۲، ولفظه:

"ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوًا من قيامه"

مختصر صحيح نمازنبه

آپ اَلْ اَلْمَا اَلْ اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اللهُ اللهُ

\* سُبُّوْحٌ قُلُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ®

﴿ سُبُحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا اللهَ إِلَّا أَنْتَ ﴿

\* اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ اَسُلَبْتُ خَشَعَ لَكَ سَبْعِيْ وَبَصَرِيْ وَ مُغِيِّي وَعَظْمِيْ وَعَظْمِيْ وَعَظْمِيْ وَعَظْمِيْ وَعَظْمِيْ وَعَطْمِيْ وَعَصْمِيْ وَعَصَبِيْ وَعَصَبِيْ وَعَصَبِيْ وَعَصَبِيْ وَمَعْمِيْ وَعَصَبِيْ وَمُعْمِيْ وَعَصَبِيْ وَمُعْمِيْ وَعَصَبِيْ وَمُعْمِيْ وَعَصَبِيْ وَمُعْمِيْ وَعَصَبِيْ وَمُعْمِيْ وَعُمْمِيْ وَعُمْمِيْ وَمُعْمِيْ وَمُعِمْ وَمُعْمِيْ وَمُعْمِيْ وَمُعْمِيْ وَمُعْمِيْ وَمُعْمِيْ وَمُعِمْ وَعُمْمِيْ وَعُمْمِيْ وَعُمْمِيْ وَعُمْمِيْ وَعُمْمِيْ وَعُمْمِي وَالْعِمْ وَمُعْمِيْ وَمُعْمِيْ وَمُعْمِى وَالْعِمْ وَمُعِمِيْ وَالْعِمْ وَمُعْمِيْ وَالْمُعِلِمُ وَمُعْمِيْ وَالْعِمْ وَالْعِمْ وَمُعْمِى وَالْعُمْ وَعُمْ وَمُعْمِى وَالْعُمْ وَمُعْمِيْ وَمُعْمِعِيْ وَمُعْمِى وَالْمُعْمِيْ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَعْمُعِمْ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعِمُ وَعِمْ وَمُعْمِعُ وَعُمْ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَمُعْمِعُ وَعُمْ وَمُعْمِعُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُوا وَالْعُمُ وَعُمْ مُعْمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعِمْ وَمُعِمْ وَالْ

ان دعاوُل میں سے کوئی سی دعا پڑھی جاسکتی ہے، ان دعاوُل کا ایک ہی رکوع پاسچدے میں جمع کرنا اور اکٹھا پڑھنا کسی صرح ولیل سے ثابت نہیں ہے۔
تاہم حالت ِ تشہد (شُمَّ لِیَتَحَیَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَیْهِ فَیَدْعُوْ » (البخاری: ۸۳۵) واللفظ له، مسلم: ٤٠٢) کی عام ولیل سے ان دعاوُل کا

جع کرنا بھی جائز ہے۔ ﴿

(۱ ابوداود: ۸۲۹ وسنده صحیح، ابن ماجه: ۸۸۷ وصححه ابن خزیمة: ۱ ۲۲۰ ، ۲۲۰ وابن حبان، الاحسان ۱۸۹۵ والحاکم: ۱/ ۲۲۰ ، ۲۲۰ (۲۷۷) وابن حبان، الاحسان ۱۸۹۵ والحاکم: ۱/ ۲۲۰ ، ۲۷۷) واختلف قول الذهبي فيه، ميمون بن مهران اور زهري (تالعی) فرماتے بين: رکوع و ميموو مين تين تنبيحات ميم منهيں پڑھني چائيس (ابن الي شيبه في المصنف ۱/۵۵ تر ۲۵۵۲ وسنده حسن) تنبيحات ميم منهيں پڑھني چائيس (ابن الي شيبه في المصنف ۱/۵۵۲ تر ۲۵۵۱ وسنده حسن) (ابن الي شيبه في المصنف ۱/۵۵۲ تر ۲۵۵۱ مسلم: ۲۸۵ تر البخاري: ۲۸۵ تر ۱۸۵۸ تر مسلم: ۲۸۵ تر مسلم: ۲۸۵ تر مسلم: ۲۸۵ تر البخاري: ۲۸۵ تر البخاري المسلم: ۲۸۵ تر البخاري المسلم: ۲۸۵ تر البخاري الدور تر المسلم: ۲۸۵ تر البخاري البخاري المسلم: ۲۸۵ تر البخاري البخاري المسلم: ۲۸۵ تر البخاري المسلم: ۲۸۵ تر البخاري البخاري البخاري البخاري المسلم: ۲۸۵ تر البخاري البخاري

وَ مسلم: ٧٧١ لم نيز و يكفي فقره: ٢٥

ایک شخص نماز صحح نہیں پڑھ رہا تھا، آپ مالی کا نے اسے نماز کا طریقہ سکھانے کے لئے فرمایا:

"جب تو نماز کے لئے کھڑا ہوتو پورا وضوکر، پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر (اللہ اکبر) کہہ، پھر قرآن سے جومیسر ہو (سورہ فاتحہ) پڑھ، پھر اطمینان سے رکوع کر، پھر اٹھ کر (اطمینان سے) برابر کھڑا ہو جا، پھر اطمینان سے سجدہ کر، پھر اطمینان سے اٹھ کر بیٹے جا، پھر اطمینان سے اٹھ کر بیٹے جا، پھر اطمینان سے اٹھ کر بیٹے جا، پھر اجمینان سے اٹھ کر بیٹے جا، پھر اردوس سجدے سے اطمینان سے اٹھ کر بیٹے جا، پھرا پئی ساری نماز (کی ساری رکعتوں) میں اسی طرح کر۔ ش

18 جبآپ الله الله عصرالهات تورفع يدين كرت اور سبع الله لك كِنت حب آپ الله الكه الكه الكه كله عصر و ربّنا لك الكه لك كله من كها بهي هي اور ثابت ہے۔ ١ الكه لك كها بهي هي اور ثابت ہے۔ ١ ركوع كے بعد درج ذيل دعا عين بهي ثابت بين:

﴿ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْ ءَ الْآرُضِ الْحَمْدُ مِلْ ءَ الْآرُضِ الْحَمْدُ مِلْ ءَ الْآرُضِ

﴿ البخاری: ٢٥١ ﴿ البخاری: ٧٣٥ ، رائح يمي به كهام مقترى اور منفروس سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَرْهِيس (سنن الدار قطنى ٢٢٥ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ح اللهُ لِمَنْ ١٢٧١ ، ١٢٧ ، وسنده حن ) محد بن ين اس كَ قائل شهر كم مقترى بحى سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه كَهِ وَ يَكِيمُ مَعْنَفُ ابن ابنى شيبة (٢٥٣/١ ح ، ٢٦٠ وسنده حجى) ﴿ البخارى: ٧٨٩ بعض اوقات رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ جَرااً كَهَا بَي جائز به عبدالرض بن برمز الاعرت سوايت وايت به المعمود العرب والعربي وايت به العرب والعربي والتي آواذ كراته يرفع صوته باللهم ربنا ولك الحمد من ين برع الاعرب العربي وايت به العربي والمن المن ابن ابنى شيبة : ٢٤٨/١ ح ٢٥٥٦ و منده هج ﴾ ﴿ البخارى: ٧٩٦ (مصنف ابن ابنى شيبة : ٢٤٨/١ ح ٢٥٥٦ و منده هج ﴾ ﴿ البخارى: ٧٩٦

وَمِلْ ءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْعٍ بَعْدُ ﴿ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْبَجْدِ لَامَانِعَ لِهَا اَعْظَیْتَ وَلاَ مُعْطِيَ وَالْبَجْدِ لَامَانِعَ لِهَا اَعْظَیْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِبَامَنَعْتَ وَلَا یَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ﴿ لِبَامَنَعْتَ وَلَا یَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ﴾ جُربَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ، حَمُدًا كَثِیْرًا طَیِّبًا مُبَارِكًا فِیْه ﴿ مُبَارِكًا فِیْه ﴿

19 رکوع کے بعد قیام میں ہاتھ باندھنے چاہئیں یا نہیں، اس مسکے میں صراحت سے کچھ بھی ثابت نہیں، الہذا دونوں طرح عمل جائز ہے مگر بہتر یہی ہے کہ بعد الرکوع ہاتھ نہ باندھے جائیں۔ ®

وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

الکھے سے میں آپ سائی اپنے دونوں بازووں کو اپنی بغلوں سے ہٹا کر رکھتے تھے۔ آپ سائی اپنے ہاتھ (زمین پر) رکھتے، نہ تواضیں بچھاتے اور نہ (بہت) سمٹتے، اپنے پاوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے۔ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آجاتی تھی۔ آپ سائی فرماتے سے: ''سجدے میں اعتدال کرو، کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ۔'' سجدے میں اعتدال کرو، کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ۔'' فیز آپ سکی نے نے فرمایا: '' مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا

==> علیٰ شرط مسلم: ۲۲۲۱ ووافقه الذهبی) جس روایت مین آیا ہے کہ بی کریم کا گیا جوہ میں ماتے وقت پہلے گئے اور پھر ہاتھ رکھتے سے (ابو داود: ۸۳۸ وغیره) شریک بن عبراللہ القاضی کی تدلیس کی وجہ سے ضعف ہے۔ اس کے تمام شواہد بھی ضعف ہیں، ابوقلا به (تابعی) سجدہ کرتے وقت پہلے گئے لگاتے سے اور حس بھری (تابعی) پہلے ہاتھ لگاتے سے (ابن ابی شیبة: ۲۲۳۱ ح ۲۷۰۸ و سندہ صحیح) محمد بن سیرین (تابعی) بھی پہلے گئے لگاتے سے (ابن ابی شیبة: ۲۲۳۱ ح ۲۰۷۸ و سندہ صحیح) ولائل کی روسے دائے اور بہتر سے کہ پہلے ہاتھ اور پھر گئے لگائے وار بہتر فقرہ: ۵۱ عاشیہ: ۵ گا ابو داود: ۲۲۷ و سندہ صحیح، النسائی: ۹۸ و صححه فقرہ: ۵ عاشید: ۵ گا ابو داود: ۲۲۷ و سندہ صحیح، النسائی: ۹۸ و صححه ابن خزیمة: ۱۹۲ وابن حبان، الاحسان: ۱۸۵۷، نیز و کھے فقرہ: ۳ عاشید: ۳ گا ابو داود: ۳۰ وابن حبان، الاحسان: ۱۸۵۷، نیز و کھے فقرہ: ۳ عاشید: ۳ گا ابو داود: ۳۸ و سندہ صحیح و کھے فقرہ: ۳ عاشید: ۳ گا البخاری: ۲۸۸ مسلم: ۳۹ کا اس کام میں گا البخاری: ۲۸۸، مسلم: ۳۹ کا اس کام میں گا البخاری: ۲۸۸، مسلم: ۳۹ کا اس کام میں

مرداورعورتیں سب شامل ہیں، لہذاعورتوں کو بھی جائے کہ سجدے میں اپنے بازونہ پھیلائیں۔

ہے: بیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھنے اور دونوں قدموں کے پنج"
آپ گائی فرماتے تھے: '' جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سات اطراف
(اعضاء) اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، چہرہ، ہتھیلیاں، دو گھنے اور دو
پاؤں۔' معلوم ہوا کہ سجدے میں ناک، بیشانی، دونوں ہتھیلیوں،
دونوں گھٹوں اور دونوں پاؤں کا زمین پرلگانا ضروری ہے۔ ایک روایت
میں ہے: ﴿ لَاصَلَاهَ لِمَنْ لَّمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ "جوشخص
میں ہے: ﴿ لَاصَلَاهَ لِمَنْ لَّمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ "جوشخص
دونوں کھی ناک، زمین پرنہ رکھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔' ﴿

25 سجدے میں بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعا کرنی چاہیے اللہ سجدے میں درج ذیل دعا کیں پڑھنا اللہ عبین:

سُبُحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَبْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيُ ﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ﴾ سُبُحَانَكَ وَبِحَبْدِكَ ، وَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ﴾ سُبُحَانَكَ وَبِحَبْدِكَ ، لَا اللهَ اللَّا اَنْتَ ﴿ ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي اللهَ اللَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ وَالْحَرَةُ وَعَلانِيكَةُ وَسِرَّةُ ﴾

<sup>(</sup>۱ البخاری: ۸۱۲، مسلم: ۶۹۰ (۱ مسلم: ۶۹۱ (۱ سنن الدار قطنی: ۸۱۲) حسنن الدار قطنی: ۴۹۱ حسن الدار قطنی: ۱۳۰۳ حسن ۱۳۰۳ مرفوعاً وسنده حسن (۱ مسلم: ۶۹۱، یعن نی منابی آب سنے اور پیٹ کوزیمن سے بلند رکھتے تھے، عورتوں کے لئے بھی بہی تکم ہے: ((صَلُّوا کَمَا رَأَ یْتُمُونِیْ أُصَلِّیْ )) "نماز اس طرح رکھتے تھے، عورتوں کے لئے بھی بہی تھے ہو" (اسلم: ۶۸۲ (اسلم: ۲۸۷ البخاری: پڑھوجس طرح بھے پڑھے ہوئ دیکھتے ہو" (مسلم: ۶۸۲ البخاری) مسلم: ۸۷۷ البخاری مسلم: ۸۷۷ (اسلم: ۶۸۷ مسلم: ۵۸۷ البخاری) مسلم: ۸۷۷ (اسلم: ۶۸۷ البخاری)

﴿ اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَلُتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ، سَجَلَ وَجُهِيَ اللَّهُ اَحْسَنُ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ \* اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ \* اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ \* فَاللَّهُ اللَّهُ الْحُسَنُ الْخَالِقِيْنَ \* فَاللَّهُ اللَّهُ الْحُسَنُ الْخَالِقِيْنَ \* فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُسَنُ الْخَالِقِيْنَ \* فَاللَّهُ اللَّهُ الْحُسَنُ اللَّهُ الْحُسَنُ اللَّهُ الْحُسَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُسَنُ اللَّهُ الْحُسْنُ اللَّهُ الْحُسَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ ال

26 آپ مالیا سجدے کو جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ان

آپ سی سیدے کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کی ایر یاں ملا دیتے اوران کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ ® اور آپ اپنے دونوں قدم کھڑے رکھتے تھے۔ ®

اکبر کہہ کرسجدے سے سراٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ اللہ اکبر کہہ کرسجدے سے اٹھتے۔ آپ مٹائیڈ اللہ اکبر کہہ کرسجدے سے سراٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے۔ آپ مٹائیڈ سجدے سے سراٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے سے سے اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے سے فر البخاری: ۲۳۸ مسلم: ۲۲۲ (۳۹۰) سیدنا عبراللہ بن عمر رہائیڈ فرماتے ہیں: نماز میں (نبی مٹائیڈ کی) سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں پاؤں بچھا دیا جائے۔ آپ

29 آپ مَنْ اللَّهُ سَجِدے سے اٹھ کر (جلنے میں ) تھوڑی دیر بیٹھے رہتے۔ ® حتیٰ کہ کوئی کہنے والا کہد دیتا: "آپ بھول گئے ہیں۔ "®

(آ مسلم: ۷۷۱ (جودعا با ندهج ثابت به جائے مجدے میں اس کا پڑھنا افضل ہے، رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ ویکئے صحیح مسلم: ۲۷۹، ۴۸۹) (۱ البخاری: ۷۳۸ (۱ البیهقی: ۲/ ۱۱۹ وسنده صحیح وصححه ابن خزیمة: ۲۰۵ وابن حبان، الاحسان: ۱۹۳۰، والحاکم (۱/ ۲۲۸، ۲۲۹) علیٰ شرط الشیخین ووافقه الذهبی (۱ مسلم: ۲۸۸، مع شرح النووی (۱ البخاری: ۷۸۸) مسلم: ۳۹۲، مسلم: ۷۸۷ وسنده صحیح (۱ البخاری: ۷۸۷)

۱۲۲ شاری: ۸۱۸ البخاری: ۸۲۱ مسلم: ۲۷۲

بختصر صحيح نعازن

30 آپ جلے میں بید عاپڑھتے تھے: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ » رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ﴾ ﴿ 30 أَبِ جَلِي مَالِيْرُ الله اكبر ) كهدكر (دوسرا) سجده كرتے۔ ﴾

آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ جَاتَ وقت رفع يدين نهيس كرتے ہے۔ ﴿
آپ مَنْ اللَّهُ اللهِ وَوَلَ سَجِدُول كَ وَرَمِيانِ رفع يدين نهيں كرتے ہے۔ ﴿
سَجِدے مِنْ آپ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

32 کھر آپ مُلَقِیْم میکبیر (اللہ اکبر) کہدکر (دوسرے) سجدے سے سر

 ابو داود: ۸۷۶ وهو حدیث صحیح، النسائی: ۱۱۶۸، ۱۱۶۸، ای روایت میں رجل من بنی عبس مراو: صلة بن زفر ہیں۔ ریکھے مسند الطیالسی (٤١٦) ابوجزه مولى الانصارے مراد: طلحه بن يزيد بين و كيھة تحفة الاشراف (٥٨/٣) ح ٣٣٩٥) و تقريب التهذيب (تحت رقم: ٨٠٦٣) جلم مين تشهد كي طرح اشاره، جس روايت مين آيا ہے (مسند احمد: ۳۱۷/۶ ح ۳۹۰۹۳) اس کی سندسفیان (الثوری) کی تدلیس (عنعنه) كى وجه سے ضعيف ہے، حافظ ابن حبان برات فرماتے بين: "وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل الثوري و الأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقنين\_\_\_\_" مرسين جو ثقة و عادل بين بم ان كي صرف أنحي روایات سے جحت کیڑتے ہیں جن میں انھوں نے ساع کی تصریح کی ہے۔مثلاً (سفیان) توری، اعمش، ابواسحاق اوران جیسے دومرے صاحب تقو کی (صاحب اتقان ) ائمہ (سیح کا بن حبان ، الاحسان مع تحقیق شعیب الارنا ووط ج اص ۱۲۱) سفیان الثوری کو حاکم نیشاپوری نے (مدسمین کے طبقهٔ ) ( ثالثہ میں ذکر كيا برو كيمي معرفة علوم الحديث ص ١٠١) مكول تابعي الله وسجدول كدرميان "أللهم اغفوريي وَارْحَمْنِيُ وَاجْبُرْنِيُ وَارْزُقْنِي \* پڑھے تھے۔ (مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٥٣٤ح ٨٨٣٨، وورانخ ٣/ ٦٣٤ ح ٨٩٢٢ واللفظ له وسنده صحيح) ني الله ايك آدى كونما زمين ((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ )) كى دعا سَحالَى۔ (صحیح مسلم ۳۵/ ۲۲۹۷) @ البخاری: ۷۸۹، مسلم: ۸۲/ ۲۳۹ البخارى: ۸۷۳ ﴿ مسلم: ۱۱/ ۹۰۳، عجده كرتے وقت، سجدے سے سرا للهاتے وقت اور سجدول کے درمیان رفع یدین کرنا ثابت نہیں ہے۔ 3 مسلم: ۲۷

اٹھاتے ® سجدے سے اٹھتے وقت آپ ٹاٹیڈارفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ® آپ ٹاٹیڈا رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ® ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ سے سر اٹھاتے تو بیٹھ جاتے تھے۔ ® دوسرے سجدے سے آپ ٹاٹیڈا میں جب اٹھتے تو بایاں پاوُں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی حگہ برآ جاتی۔ ®

ایک رکعت مکمل ہوگئ، اب اگر آپ ایک ور پڑھ رہے ہیں تو پھر تشہد، دروداور دعائیں (جن کا ذکر آگے آرہاہے) پڑھ کر سلام پھیرلیں۔ ® (دوسری پھر آپ مان پر (دونوں ہاتھ رکھ کر) اعتماد کرتے ہوئے (دوسری رکعت کے لئے ) اٹھ کھڑے ہوتے۔ ®

﴿ البخاری: ۲۸۸ ﴿ ابو داود: ۲۳۷ ﴿ البخاری: ۲۳۸ مسلم: ۲۲/۲۸ ﴾ البخاری: ۲۳۸ مسلم: ۲۲/۲۸ ﴾ ابو داود: ۲۳۰ وسنده صحیح ، آپ گایگر دوسرے سجد کے بعد بیٹے کا حکم دیتے تھے (صحیح البخاری: ۲۵۱) نیز دیکھے فقرہ کا، اس سنت صحیح کے خلاف کچھ کی ثابت نہیں ہے۔ ﴿ ویکھے تشہد = فقرہ: ۲۱ درود = فقرہ: ۲۲ دعا کیں = فقرہ: ۲۹ دعا کیں المسلم عنور کی میار میار کے تو تورک کرنا جائز ہے اور نہ کرنا ہی مگر کی ہی کہ تورک کرنا جائز ہے اور نہ کرنا ہی مگر کی ہی ہی کہ تورک کیا جائے ایک روایت میں ہے: ''حشی إذا کانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله الیسری وقعد متورکا علی شقه الأیسر" ابو داود: ۲۳۰ وسنده صحیح۔ آخر رجله الیسری وقعد متورکا علی شقه الأیسر" ابو داود: ۲۸۰ از رق بن قیس (ثقه التوریب: ۲۰۳) ہے روایت ہے کہ میں نے (عبداللہ) بن عمر (ایک کوریکا آپ نماز میں الیت دونوں ہاتھوں پر اعتاد کر کے گئرے ہوئے (مصنف ابن ابی شیبة: ۲۹۵۱ ہوت د ۱۹۹۳ ح ۲۹۹۳ وسنده صحیح ) ﴿ مسلم: ۹۹۵ ابن خزیمة نو بیمة: ۲۹۵۱ ابن حبان: ۱۹۳۳ وسنده صحیح ) ﴿ مسلم: ۹۹۵ ابن خزیمة نو بیمة: ۲۹۵۱ ابن حبان: ۱۹۳۳ وسنده صحیح ) ﴿ مسلم: ۹۹۵ ابن خزیمة : ۱۹۳۳ ابن حبان: ۱۹۳۳ وسنده صحیح ) ﴿ مسلم: ۹۹۵ ابن خزیمة : ۱۹۳۳ ابن حبان: ۱۹۳۳ وسنده صحیح ) ﴿ مسلم: ۹۹۵ ابن خزیمة : ۱۹۳۳ ابن حبان: ۱۹۳۳ وسنده صحیح ) ﴿ مسلم: ۹۹۵ ابن خزیمة : ۲۰۳۰ ابن حبان: ۱۹۳۳ وسنده صحیح ) ﴿ مسلم: ۹۹۵ ابن خزیمة : ۲۰۳۰ ابن حبان: ۱۹۳۳ وسنده صحیح ) ﴿ مسلم: ۹۹۵ ابن خزیمة : ۲۰۳۰ ابن حبان: ۱۹۳۳ وسنده صحیح کی اسلم: ۹۹۵ ابن خزیمة : ۲۰۳۰ ابن حبان ابن

سورة فاتحہ سے پہلے ہم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھنے كا ذكر گزر چكا ہے۔ ﴿
وَاَذَا قَرَاْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّعِيْمِ ﴾ كى رُوسے ہم اللہ سے پہلے ﴿ اَعُوْ دُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّعِيْمِ ﴾ پڑھنا بھى جائز بلكہ بہتر ہے۔ ركعت اولى ميں جو تفاصيل گزر چكى ہيں ﴿ حديث: 'پھر سارى نماز ميں اسى طرح كر' ﴿ كى رُوسے دوسرى ركعت بھى اسى طرح يرشنى چاہیے۔

روسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد (تشہدکے لئے) بیٹے جانے کے بعد آپ شائیڈ اپنادایاں ہاتھ دائیں گھٹے پراور بایاں ہاتھ بائیں گھٹے پررکھتے تھے۔ آپ شائیڈ اپنادایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے تربین کا عدد (حلقہ ) بناتے اورشہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے ® یعنی اشارہ کرتے ہوئے دعا کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ شائیڈ اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھتے اور انگوٹے کو درمیانی انگلی سے ملاتے (حلقہ بناتے ) اورشہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ © لہذا دونوں طرح عمل جائز ہے۔

ا پنی دونوں ذراعیں ® اپنی رانوں پررکھتے تھے۔ ® آپ مُٹائیم م اپنی دونوں ذراعیں ® اپنی رانوں پررکھتے تھے۔ ®

آپ سالی جب تشہد کے لئے بیٹے تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے سے ۔ آپ سالی انگلی اٹھا دیتے ، اس کے ساتھ تشہد میں دعا کرتے سے ۔ آپ سالی آٹھ شہادت والی انگلی کو تھوڑا سا جھکا دیتے تھے۔ آپ سالی آٹھ اپنی شہادت والی انگلی کو تھوڑا سا جھکا دیتے تھے۔ آپ سالی آئے اپنی شہادت والی انگلی کو حرکت دیتے (ہلاتے) رہتے تھے۔ آپ سالی آئے اپنی شہد کی انگلی کو قبلہ رخ کرتے اور اس کی طرف دیکھتے رہتے ہے۔ آپ سالی آئے دور کعتوں کے بعد والے (پہلے) تشہد، اور چار رکعتوں کے بعد والے (پہلے) تشہد، اور چار کی کے بعد والے (پہلے) تشہد، اور کی کے بعد والے (پہلے) تشہد، وونوں تشہد وونوں تشہد والے (پہلے) تشہد، اور چار کی کے بعد والے (پہلے) تشہد، اور کی کے بعد والے (پہلے) تشہد کی انگری کے تھے۔ آپ سالی کے بعد والے (پہلے) تشہد، وونوں تشہد والے (پہلے) تشہد کی کے بعد والے (پہلے کے بعد والے کے بعد والے (پہلے کے بعد والے (پہلے کے بعد والے (پہلے کے بعد والے (پہلے کے بعد والے کے بعد وا

ابن ماجه: ۱۱۹/ ۵۸۰ این ماجه: ۹۱۲، وسنده صحیح، ابن حبان، الاحسان: ١٩٤٢ ١ ابوداود: ٩٩١ وسنده حسن، ابن خزيمة: ٧١٦، ابن حبان الاحسان: ١٩٤٣ @ النسائي: ١٢٦٩ وسنده صحيح، ابن خزيمة: ٧١٤، ابن الجارود في المنتفى: ٢٠٨، ابن حبان، الاحسان: ١٨٥٧ الم تنبية بعض لوگوں نے غلط<sup>ف</sup>نبی کی وجہ سے بیاعتراض کیا ہے کہ "نیخوِ نکھا"کا لفظ شاذ ہے کیونکہ اسے زائدہ بن قدامہ کے علاوہ کی نے بیان نہیں کیا، اس کا جواب سے کہ: زائدہ بن قدامہ: ثقة ثبت ، صاحب سنة ہیں (التقریب: ۱۹۸۲) لہذاان کی زیادت مقبول ہے اور دومرے راویوں کا پیلفظ ذکر نہ کرنا شذوذ کی دلیل نہیں کیونکہ عدم ذکرنفی ذکر کی دلیل نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ "و لا یحو کھا"والی روایت (ابو داود: ٩٨٩، النسائي: ١٢٧١) محد بن عجلان كي تدليس كي وجه عضعف م، ويكف ميرى كتاب " أنوار الصحيفة في الأحاديث الضعيفة" (ص٢٨) محمد بن عجلان مدَّس بين (طبقات المدلسين:٣/٩٨ بتحقيقي/ الفتح المبين ص٢٠،٦١) النسائي: ١١٦١، وسنده صحيح، ابن خزيمة: ٧١٩، ابن حبان، الاحسان: ١٩٤٣ 🖈 تنبیه: بیردوایت اس متن کے بغیر صحیح مسلم: ۱۱۱/ ۵۸۰ میں مخضراً موجود ہے۔ النسائي: ١١٦٢ ، وسنده حسن التنبيه: لا الديرانكي الحانا اور الا الله يرركه ويتاكسي صدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث کے عموم سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شروع سے آخر تک، حلقہ بنا کرشہادت والی انظی اٹھائی جائے، رسول الله طاقینم نے ایک شخص کو دیکھا جو (تشہدییں) دو انگلیوں ے اشارہ کر رہا تھا تو آپ سُلُقُمُ نے فرمایا: "أَجَدُ أَجِدُ": صرف ایک انگل سے اشارہ کرو (الترمذي: ٣٥٥٧ وقال: حسن، النسائي: ١٢٧٣ وهو حديث صحيح ) ال سے ریجی ثابت ہوا کہ شروع تشہدے لے کرآ خرتک شہادت والی انگلی اٹھائی رکھنی جاہے۔

41 أب مَن الله تشهد مين درج ذيل دعا (التحيات) سكهات تها:

اَلتَّحِبَّاتُ لِللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُ اللهِ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللهَ اِللهِ وَاشْهَدُ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللهَ اِللهِ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَبَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُوْلُهُ \*

42 مجرآپ مَاليَّا ورود پر صنح كاحكم دية تنے: ١

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَبِيْكُ مَّجِيْكُ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَبِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(مثلاً صلوة الفجر) ممل ہوگئیں، اب اگر دورکعتوں والی نماز (مثلاً صلوة الفجر) عنود ما پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں اور اگر تین یا چار رکعتوں والی نماز ہے تو تکبیر کہ کر کھڑے ہوجا کیں۔ 
والی نماز ہے تو تکبیر کہ کر کھڑے ہوجا کیں۔ 
والی نماز ہے تو تکبیر کہ کر کھڑے ہوجا کیں۔

تیسری رکعت بھی دوسری رکعت کی طرح پڑھنی چاہیے، إلا بید کہ تیسری اور چوتھی ( آخری دونوں ) رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیےاس کے ساتھ کوئی سورت وغیرہ نہیں ملانی چاہیے، جیسا کہ سیرنا ابوقتا دہ ڈاٹٹی کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے۔ ®

اگر تین رکعتوں والی نماز (مثلاً صلوۃ المغرب) ہے تو تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد ( دوسری رکعت کی طرح تشہد اور درود پڑھ لیا جائے اور

آ پہلے تشہد میں درود پڑھنا انتہائی بہتر اور موجب قواب ہے، عام دلاکل میں 'قولوا '' کے ساتھ ال کا کم آیا ہے کہ درود پڑھو، اس کم میں آخری تشہد یا پہلے تشہد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ نیز دیکھئے سنن النسائی (ج٤ ص ٢٤ اس ٢٤ اس ١٧٢١) والسنن الکبری (٢/ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، و سندہ صحیح) تاہم اگر کوئی شخص پہلے تشہد میں درود نہ پڑھے اور صرف التحیات پڑھ کرہی گھڑا ہوجائے تو یہ کی جائز ہے، جیبا کہ عبداللہ بن معود راہ گھڑا ہوجائے'' (عبدہ ورسولہ تک) سکھا کرفر مایا: '' پھراگر فائن کے درمیان (اول تشہد) میں ہوتو گھڑا ہوجائے'' (مسند احمد: ١/ ٥٥ ع ح ٤٣٨٢) وسندہ حسن) اگر دوسری رکعت پرسلام پھیرا جا رہا ہے تو تورک کرنا بہتر ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے دیکھئے فقرہ: ۳۳ ما حاشیہ: ۹۔ ﴿ البخاری: ۸۸۹ مسلم: ۸۲۸ مسلم: ۸۲۸ ۲۹۲ سنن ابی داود (۳۳۰ و سندہ صحیح) وغیرہ میں اس کے سیح شواہد بھی ہیں۔ والحمد سنن ابی داود (۳۳۰ و سندہ صحیح) وغیرہ میں اس کے سیح شواہد بھی ہیں۔ والحمد سنن ابی داود (۳۳۰ و سندہ صحیح) وغیرہ میں اس کے سیح شواہد بھی ہیں۔ والحمد سنن ابی داود (۳۳۰ و سندہ صحیح) وغیرہ میں اس کے سیح شواہد بھی ہیں۔ والحمد سنن ابی داود (۳۳۰ و سندہ صحیح) وغیرہ میں اس کے سیح شواہد بھی ہیں۔ والحمد طائع نزد کے کھئے فقرہ: ۲۔ ﴿ اور اگر آخری دونوں رکعتوں میں سے ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھ کی طائع نو جائز ہے۔ و کھئے فقرہ: ۲۱، عاشیہ: ۵۔

وعاجس کا ذکر آگے آرہا ہے پڑھ کر دونوں طرف) سلام پھیر دیا جائے۔ تنیسری رکعت میں اگر سلام پھیرا جائے تو تورک کرنا چاہیے۔ دیکھئے فقرہ: ۸م-

47 اگر چار رکعتوں والی نماز ہے تو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ © 48 جوهی رکعت بھی تنیسری رکعت کی طرح پڑھے۔ 🗈 آپ طافیا م چوهی رکعت میں تورک کرتے تھے (صحیح البخاری: ۸۲۸) تورک کا مطلب یہ ہے کہ '' نمازی کا دائیں کو لیے کو دائیں پیریراس طرح رکھنا کہ وہ کھڑا ہو، اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، نیز بائیں کو لہے کو زمین پرٹیکنا اور بائیں بيركو پھيلا كر دائيں طرف نكالنا۔'' (القاموں الوحيدص اسم ١٨ نيز و كيھئے فقره: ٩ م) نماز کی آخری رکعت کے تشہد میں تورک کرنا چاہئے۔ ® چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد التحیات اور درود پڑھے۔® 49 پھراس کے بعد جو دعا پیند ہو (عربی زبان میں ) پڑھ لے ﷺ ورج وْ مِل مِين جِنْفِين رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم يراحة ما يراح فع كاحكم ويت تهية: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَنَابٍ الْقَبْرِ وَمِنْ عَنَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْبَحْيَا وَالْبَمَاتِ

(آ البخاری: ۱۰۹۲ ﴿ وَ يَصِحُ فَقَره: ۳۳ ﴿ اللّهِ يَعْنِ صَرفَ مُورهُ فَاتَحَدَى بِرُ هِـ، تَا بَهُمْ تَيْسِرى اور چُوَّى رَكْعَتُوں بيْس مُورهُ فَاتَحَد كَ عَلاوه كُونَى مُورت پِرُهِ عَا بَهِى جَائِز ہے، جيسا كہ شجے مسلم (۵۳۳) كى حدیث سے ثابت ہے۔ ﴿ وَ يَصِحُ مَنِ الى داود (۵۳ دوسُرہ شجے) ﴿ وَ يَصِحَ فَقَره: ۱۲، وَفَقَره: ۳۲ ﴿ البخارى: ۸۳۵ مسلم: ۲ \* ٤ ، اس پر امام بخارى الله نے بیہ باب باندھا ہے: باب ما بیتخیر من الدعاء بعد التشهد ولیس ہوا جب '' تشہد کے بعد جو دعا اختیار کر لی جائے اس کا باب اور بیر (دعا) واجب نہیں ہے۔''

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّ اَعُوٰذُبِكَ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ وَالْمُهُمَّ اِنِّ اَعُوٰذُبِكَ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ اللَّجَالِ وَاعُوٰذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، وَاعُوٰذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْمَأْثُمِ وَالْمَغُومِ الْمَالُونَ الْمُؤْمِلِ الْمُعُمِّ الْمُؤْمِ وَالْمَغُومِ الْمَالُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِ وَالْمَغُومِ وَالْمَغُومِ وَالْمَغُومِ وَالْمَعُومِ وَالْمَعُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَعُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَعُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُومُ وَالْمِؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

\* اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ عَنَابِ جَهَنَّمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ اللَّجَّالِ وَاَعُوْدُبِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ®

\* اَللَّهُمَّ اِنِّى طَلَبْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلا يَغْفِرُ اللَّهُمَّ اِنِّى طَلْمًا كَثِيرًا وَّلا يَغْفِرُ النَّانُوْبَ اللَّهُ مَنْ عِنْدِكَ النَّانُوْبَ اللَّهُ عَنْدِلِكَ وَارْحَمْنِيُ إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفْوُرُ الرَّحِيْمُ \* وَارْحَمْنِيُ إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفْوُرُ الرَّحِيْمُ \* وَارْحَمْنِيُ إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ \* وَارْحَمْنِي إِنَّكَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

TV . 0: Lu

<sup>(</sup>۱۳۱۰) مسلم: ۱۳۷۰، مسلم: ۵۸۸/۱۳۱، رسول الله طَالِحُمُّ اس دعا کا کلم دیتے تھے (مسلم: ۵۸۸/۱۳۰) لہذا ہے دعا تشہد میں ساری دعاؤں سے بہتر ہے، طاؤس (تابعی) سے مروی ہے کہ وہ اس دعا کے بغیر نماز کے اعادے کا کلم دیتے تھے (مسلم: ۱۳۵/ ۵۹۰) (۱۳۵، مسلم: ۵۹۰) (۱۳۵، مسلم: ۵۹۰)

50 ان کے علاوہ جو دعائیں ثابت ہیں ان کا پڑھنا جائز اور موجب ثواب ہے، مثلاً آپ مَالِیْمَ مید دعا بکثرت پڑھتے تھے:

ٱللَّهُمَّ رَبِّنَا آثِنَا فِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \*

وعا کے بعد رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ﴿ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ﴿ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ﴾

( مسلم: ۷۷۱. ( البخارى: ٤٥٢ ( مسلم: ٥٨١ ( ١٩٥٠) ابو داود: ٩٩٥ وهو حديث صحيح، الترمذى: ٢٩٥ وقال: "حسن صحيح، النسائى: ١٩٢٠ ابن ماجه: ١٩٨١ ابن حبان، الاحسان: ١٩٨٧ منبيه: الواسحاق الهمدائى في "حدثني علقمة بن قيس والأسود بن يزيد و أبو الأحوص "كهركر ماع كي تقرق كردى ب، وكي السنن الكبرى للبيهقى: ١٧٧/١ ح ٤٩٧٤، للذا الروايت يرجرت صحيح نبيل ب، الواسحاق سي يروايت سفيان الثورى وغيره في بيان كي به والحمد لله الروائي طرف السلام عليم ورحمة الله وبركات اور باكين طرف السلام عليم ورحمة الله وبركات اور باكين طرف السلام عليم ورحمة الله كبيل تو بحى جائز ب، و كم سنن ابى داود (٩٩٧ وسنده صحيح)

الرامام نماز يرهار با بهوتو جب وه سلام پهيرد ي توسلام پهيرنا چا جي، عثبان بن ما لك بالله فرمات بين: صلّى الله عنه النّبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ۔ " ہم نے رسول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ۔" ہم نے رسول الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ۔ " ہم نے رسول الله عَلَيْهِ نَعْ سلام پهيراتو ہم نے جی سلام پهيرانو بي سلام پي سلام پي سلام پهيرانو بي سلام پي سل

## رمائے قنوت

اَللَّهُمَّ اهُدِئِيُ فِيْمَنُ هَدَيْتَ وَعَافِئِيُ فِيْمَنُ عَافَيْتَ وَتُولِّنِيُ فِيْمَنُ تُولِّيْتَ وَبَارِكَ لِيُ فِيْمَا اَعُطَيْتَ وَقِنِيُ شَرَّمَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيُ وَلَا اَعُطَيْتَ وَقِنِيُ شَرَّمَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيُ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَانَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ [ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ] تَبَارَكُتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ \* وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ أَتَبَارَكُتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ \*

البخاری: ۸۳۸، عبداللہ بن عمر فی الله بن عمر فی الله بندکرتے ہے کہ جب امام سلام پھیر لے تو (پھر) مقدی سلام پھیر بن (البخاری قبل حدیث: ۸۳۸ تعلیقاً ) البذا بہتر یہی ہے کہ امام کے دونوں طرف سلام پھیر نے بعد بی مقتدی سلام پھیرے، اگرامام کے ساتھ ساتھ، پیچھے پیچھے بھی سلام پھیر لیا جائے تو جائز ہے۔ دیکھنے فتح الباری (۲/ ۳۲۳باب ۱۵۳، بیسلم حین یسلم الإمام) (الم سنن ابی داود: ۱۵۲۵، اے ترذی (۲۵۱۶) نے صن، ابن فرید (۲۵۱/۲۔

## رس نماز کے بعداذ کار

عبدالله بن عباس والمعمات بين: 'كُنْتُ أَعْرِفُ إِنْقِضَاءَ صَلَوةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِالتَّكْبِيْرِ "مِين نِي مَالِيَّا كَيْ كَيْ مَازَكَا اخْتَام تَكْبِير (الله اكبر) سي يجيان ليتا تهار الله اكبر) سي يجيان ليتا تهار الله الكبر الكبر الله الكبر الله الكبر الكبر الله الكبر الكبر الكبر الكبر الله الكبر الكب

ایک روایت میں ہے: 'مَا کُنّا نَعْرِفُ إِنْقِضَاءَ صَلُوةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ بِالتَّكْبِيْرِ "مِیں رسول الله مَاللَّهِ عَلَيْهِ إِلاَّ بِالتَّكْبِيْرِ "مِیں رسول الله مَاللَیْمَ کی نماز کاختم ہونا معلوم نہیں ہوتا تھا مگر تکبیر (الله اکبر سننے ) کے ساتھ ۔ ©

وَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُمَارَ مُمَلَ كُرْنَ كَ بِعِد تَيْنِ وَفِعِهِ اسْتَغْفَارِكُرْتِ (اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

«اَللُّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكُتَ ذَاالُجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» ﴿ تَبَارَكُتَ ذَاالُجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ﴿ تَبَارَكُتَ ذَاللَّهَ لَا مِا يَنْ بَيْ مِنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

(آالبخاری: ۸٤۲، مسلم: ۵۸۳/۱۲۰ امام ابوداود (قبل حدیث: ۱۰۰۲) نے اس حدیث پرباب التکبیر بعد الصلاة کا باب باندها م، البذا ثابت ہواکه (فرض) نماز کے بعدامام اور مقتدیوں کو او فجی آواز سے الله اکبر کہنا چاہیے، یہی حکم منفرد کے لئے بھی ہے ''ان رفع الصوت باللہ کو'' میں الذکر سے مراد ''التکبیر'' بی ہے، جیسا کہ حدیث بخاری وغیرہ سے ثابت ہے، اصول میں بیس میسلم ہے کہ ''الحدیث یفسر بعضہ بعضًا'' یعنی ایک حدیث دوسری حدیث کی تغیر کرتی ہے۔ میں بیس بیسلم ہے کہ ''الحدیث یفسر بعضہ بعضًا'' یعنی ایک حدیث دوسری حدیث کی تغیر کرتی ہے۔

\* ﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرٌ اللَّهُمَّ لَا مَنعْتَ لَا مَنعْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنعْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ وَلَا يَنعُلُوا الْمُلِي وَلَا الْمُعْمَّ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ لَكُونَ وَهُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيُ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ \*

آپ الله اکبر) تینتیس [۳۳] دفعه تخمید (الجمد لله) اور تینتیس [۳۳] دفعه تغییر (سبحان الله) تینتیس [۳۳] دفعه تخمید (الجمد لله) اور تینتیس [۳۳] دفعه تغییر (الله اکبر) پڑھے اور آخری دفعه (لا إله و آلا الله و حُدین الله و کُل شَدِیع قدر ایک کُل شَدیع قدر ایک الله و کُل اله و کُل الله و کُل

<sup>(</sup>۱ البخارى: ١٤٤٨، مسلم: ٥٩٣. (١ ابوداود: ١٥٢٢ وسنده صحيح، النسائى: ١٣٠٤ و صححه ابن خزيمة: ٧٥١ وابن حبان، الاحسان: ٢٠١٧ والحاكم على شرط الشيخين (١/٣٧٣) ووافقه الذهبى (١/٣٧٣) ورافقه الذهبى مسلم: ٥٩٦ (١ وراود: ١٥٢٣) وسنده حسن، ==>

ان کے علاوہ جو دعا تمیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کا پڑھنا افضل ہے، چونکہ نماز اب مکمل ہو چکی ہے، لہذا اپنی زبان میں بھی دعا مانگی جاسکتی ہے۔ ﴿

الله مَا مَا مَا مُعْمَا مَا مُعْمَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُعْمَا مُعْمَا مُنْ مَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْمَا مُعْمَا

==>النسائی: ۱۳۳۷ وله طریق آخر عند الترمذی: ۲۹۰۳ وقال: "غریب" وطریق أبی داود: صححه ابن خزیمة: ۷۰۰ وابن حبان، الاحسان: ۲۰۰۱ والحاکم (۲۰۳۱) علی شرط مسلم و وافقه الذهبی آن نماز کے بعداجمائی دعاکا والحاکم (۲۰۳۱) علی شرط مسلم و وافقه الذهبی آن نماز کے بعداجمائی دعاکا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر والله اللہ بن الزبیر والله و تاکرتے تو آخر میں اپنی دونوں بتھیایاں اپنے چرے پر پھیر لیتے سے (البخاری فی الادب المفرد: ۹۰۹ وسنده حسن) اس روایت (اثر) کے راویوں محمد بن فلیج اور بی بن سلیمان دونوں پر جرح مردود ہے، ان کی حدیث من کے درج سے نہیں گرتی، نیز دیکھے فقرہ: ۱۵، حاشیہ: ۵ آن النسائی فی الکبری: مدیث میں المحمد واللیلة: ۱۰۰ وسنده حسن، وکتاب الصلوة لابن حبان (اتحاف المهرة لابن حجر: ۲۵۹۲ ح ۲۵۹۰)

## تماز جنازه پڑھنے کا سیح اور مدل طریقہ

ش وضوکریں۔ ® ۲: شرائط نماز پوری کریں۔ ®

و قبله رُخ کھڑے ہوجا کیں۔ ﴿ ہم: تکبیر (اللہ اکبر) کہیں۔ ﴿

® تکبیر کے ساتھ رفع پدین کریں۔ ®

بیرے م طرح پیری دیں۔ اپنادایاں ہاتھ بائیں ذراع پررکیس۔

وایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، سینے پررکھیں۔ ®

الله السّبيع الْعَلِيْمِ مِنَ الشّيطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ السَّيعَ الْعَلِيْمِ مِنْ الشّيطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ

وَنَفُخِهِ وَنَفُثِهِ يُرْطِيل - ®

© مدیث: ((لاتقبل صلاة بغیر طهور)) وضو کیغیرکوئی نمازنیس بوتی / رواه مسلم فی صحیحه: (۲۲۵ /۱(۵۳۵) / ۲۲۶ ، نیز رکیخ صحیح بخاری: ۲۲۵ © و کیک مدیث: ((وصلوا کماراً یتمونی أصلی)) اور نماز ال طرح پڑھوچیے بھے پڑھتے ہوئے و کیکا ہے۔ رواه البخاری فی صحیحه: ۳۱ © موسوعة الإجماع فی الفقه الإسلامی (۲۲۰س٤۰۷) نیز و کیکئے صحیح البخاری (۲۵۱) © عبدالرزاق فی المصنف (۲۲۰س٤۰۷) نیز و کیکئے صحیح البخاری (۲۵۱) © عبدالرزاق فی المصنف الممنتقی (۴۵۰) زبان کے ماتھ نماز جنازه کی نیت ثابت نہیں ہے۔ © عن نافع قال: کان (ابن عمر) یرفع یدیه فی کل تکبیرة علی الجنازة (ابن ابی شیبة فی المصنف ۴۲۲۲ و ۱۲۳۱ و سنده صحیح) و البخاری: ۲۶۰ و ۱۲۳۱ و المصنف ۴۲۲۲ ح ۲۲۳۱ و احمد فی مسنده ۲۲۲ ح ۲۲۳۱ و المام وسنده صحیح) و البخاری: ۲۲۲ ح ۲۲۳۱ و سنن و سنده حسن، وعنه ابن الجوزی فی التحقیق ۲۸۳۱ ح ۲۷۲ تنبیه: یہ مدیث مطلق نماز کے بارے پس ہے جس پس جنازه بھی شائل ہے کیونکہ جنازه بھی نمازی ہے۔ ۱۳ سنن ابی داود: ۷۷ و سنده حسن۔

اللهِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ پِرْهِيلٍ- ٥

9 سورة فاتحه برطيس- ١

المين كہيں۔ ١٥٠٠

الله الدارحن الرحيم برهيس- ١

المان كوئى ايك سورت يرهيس - الله

13° پھرتکبیر کہیں اور فع یدین کریں۔®

14 أنبي مَثَالَيْهُم ير درود برطيس - ﴿ مَثَلاً:

٠٦ النسائي:٩٠٦ وسنده صحيح وصححه ابن خزيمة: ٩٩٩، وابن حبان الاحسان:١٧٩٧، والحاكم على شرط الشيخين ١/ ٢٣٢ووافقه الذهبي واخطأمن ضعفه. ٤ البخاري: ١٣٣٥، وعبد الرزاق في المصنف٣/٤٨٩، ١٩٠ ح ٢٤٢٨ وابن الجارود: ٥٤٠ الله يونكه سورة فاتحة قرآن بالبذا الت قرآن (قرأت) مجھ كر ہى پڑھنا چاہيے۔جولوگ مجھتے ہيں كہ جنازہ ميں سورۂ فاتحة قرأت (قرآن) مجھ كرنہ يرهى جائ بلكه صرف وعاسمجه كريرهى جائ ان كاقول باطل بيد (النسائي: ٩٠٦ وسنده صحيح، ابن حبان الاحسان: ١٨٠٥، وسنده صحيح ﴿ مسلم في صحيحه ٥٣/٠٠١ وهو صحيح والشافعي في الام١/ ١٠٨، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ٢/ ٢٣٣، ووافقه الذهبي وسنده حسن ﴿ النسائي ٧٤،٧٥/٤ ح ١٩٨٩، وسنده صحيح ١٣٣٤ري:١٣٣٤ ومسلم:٩٥٢،ابن ابي شيبة ٢٩٦/٣ ح ١١٣٨٠، وسنده صحيح عن ابن عمر واللي سيرنا ابن عمر واللي ك علاوہ مکول، زہری، قیس بن ابی حازم، نافع بن جبیراور حسن بصری وغیرہ سے جنازے میں رفع اليدين كرنا ثابت ہے۔ ويكھنے ماہنامه الحديث: ٣ (ص ٢٠) اور يهي راج اور جمهور كا ملک ہے۔ نیز دیکھنے جنازہ کے سائل فقرہ: ٣ تنبیه: نماز جنازہ میں ہرتکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا نبی کریم فاقیا ہے بھی ثابت ہے۔ ویکھنے کتاب العلل للدار قطنی (٢٢/١٣ ح ٢٩٠٨ وسنده حسن) ﴿عبد الرزاق في المصنف ٢٠ ٤٨٩،٤٩٠ ح ۲۲۸ وسنده صحي

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى مَحَمَّدٍ وَعَلَى مَحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ حَبِيْلٌ مَحِيْلٌ مَا اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اللهُ مَا اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

16° میت کے لئے خالص طور پر دعا کریں۔ چندمسنون دعا ئیں یہ ہیں:

﴿ اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِدِنَا وَصَغِيْرِنَا وَغَائِدِنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِدِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكْرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ اَوْضَا فَا اللَّهُمَّ مَنْ اللَّهُمَّ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ الْمِسْلامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّدُ عَلَى الْإِسُلامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّدُ عَلَى الْإِيْمَانِ ﴿ وَمَنْ تَوَفَّيْتِهُ مِنَّا فَتَوَفَّدُ عَلَى الْإِيْمَانِ ﴿ مَنْ اللَّهُ مِنَا فَتَوَفَّدُ عَلَى الْإِيْمَانِ ﴿ اللَّهُ مِنَا فَتَوَفَّدُ عَلَى الْإِيْمَانِ ﴿ مَنْ اللَّهُ مِنَا فَتَوَفَّدُ عَلَى الْإِيْمَانِ ﴿ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

(۱۲۸۰ البخاری فی صحیحه ۱۳۳۰، والبیهقی فی السنن الکبری ۲۸۸۲ ح ۲۸۵۲ البخاری: ۱۳۳۱، و مسلم:۹۵۲ (۱۳۰۵ البخاری: ۱۳۳۸، و مسلم:۹۵۲ (۱۳۸۰ البخاری: ۱۳۸۸ و مسنده صحیح الموارد:۷۵۶ وابوداود: ۱۳۹۹ و سنده حسن وابن حبان فی صحیحه، الموارد:۷۵۶ وابوداود: ۱۳۹۹ و سنده حسن تنبیه: الل عمرادنماز جنازه کاندردعا می در یک باب ماجاء فی الدعاء فی الصلوة علی الجنازة (ابن ماجه: ۱۲۵۷) (۱۳۸۵ الترمذی: ۱۰۲۵، و سنده صحیح، وابوداود: ۱۳۲۸)

﴿ اللّٰهُمّ اغْفِر لَهُ وَارْحَبُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاللّٰهُمّ اغْفِر لَهُ وَارْحَبُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكْرِمُ نُوْلَهُ وَوَسِّغُ مَلْخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْبَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّنْجِ وَالْبَرِدُ، وَنَقِّهِ مِنَ الدَّنسِ، وَابْدِلُهُ دَارًا الثَّوْبَ الْأَبْيضَ مِنَ الدّنسِ، وَابْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِّنُ اهْلِهُ وَرُوجًا خَيْرًا مِّنُ اهْلِهِ وَرُوجًا خَيْرًا مِّنُ اهْلِهِ وَرُوجًا خَيْرًا مِّنْ اهْلِهِ وَرُوجًا خَيْرًا مِنْ الْجَنَّةَ وَاعِدُهُ مِنْ عَنَابِ النَّارِ \* عَنْ اللَّهُ الْعُرْورُ مِنْ عَنَابِ النَّارِ \* عَنْ الْعِلْمُ عَنَابِ النَّارِ \* عَنْ اللَّهُ الْعُرْورُ مِنْ عَنَابِ النَّارِ \* عَنْ اللَّهُ الْعُرْورُ مِنْ عَنَابِ النَّارِ \* عَنْ الْعَلْمُ عَنْ اللَّهُ الْعُرْورُ مِنْ عَنَابِ النَّارِ \* عَنْ اللَّهُ الْعُرْورُ مِنْ عَنَابِ النَّارِ \* عَنْ الْعِلْمُ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ الْعُلْمُ عَنَابُ النَّارِ \* عَنْ الْعِلْمُ عَنْ الْعَلْمُ عَنْ الْعِلْمُ عَنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَنْ الْعُلْمُ عَنْ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْورُ مُنْ عَنْ الْعَلْمُ الْعُرْورُ مُنْ عَنْ الْعُلْمُ الْعُرْورُ مُنْ عَنْ الْعُلْمُ الْعُرْورُ مُنْ عَنْ الْعُلْمُ الْعُرْورُ مُنْ عَنْ الْعُلْمُ الْعُرْورُ مُنْ عُنْ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

﴿ اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَانٍ فِيُ ذِمَّتِكَ وَحَبُلِ جَوَارِكَ، فَأَعِنُهُ مِنْ فِتُنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَالْحَقِّ، اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ، وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ،

﴿ اللّٰهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِ كَ وَابْنُ اللّٰهُمَّ إِنَّهُ عَبْدِ كَ وَابْنُ اللّٰهُمَّ إِنَّ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَّا إِللّٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَانَّ وَانَّ وَانْتَ اعْلَمُ بِهِ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَانْتَ اعْلَمُ بِهِ اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدُ فِيْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدُ فِيْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدُ فِيْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ

ش مسلم: ٩٦٣/٨٥ (١) ابن المنذر في الاوسط ١٤٤١ ح ٣١٧٣ وسنده
 صحيح، وابوداود: ٣٢٠٢

اللهُمَّ اغْفِرُ لِهٰذِهِ النَّفُسِ الْحَنِيُفِيَّةِ النَّفُسِ الْحَنِيُفِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَاجْعَلُهَا مِنَ الَّذِيْنَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا الْمُسْلِمَةِ وَاجْعَلُهَا مِنَ الَّذِيْنَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيْلَكَ وَقِهَا عَذَابَ الْجَحِيْمِ 
سَبِيْلَكَ وَقِهَا عَذَابَ الْجَحِيْمِ 
سَبِيْلَكَ وَقِهَا عَذَابَ الْجَحِيْمِ 
سَبِيْلَكَ وَقِهَا عَذَابَ الْجَحِيْمِ

﴿ مالك في الموطا / ۲۲۸ ح ۳۳ واسناده صحيح عن أبي هريره والنيء موقوف ﴿ مالك في الموطا / ۲۲۸ ح ۳۳ واسناده صحيح عن أبي هريره والنيء موقوف يدعا بيدنا ابوبريره والنيء معموم بي كل ميت يرير هي تقد ﴿ ابن ابي شيبة ٣/ ٩٣٢ ح ١١٣٦١ عن عبد الله بن سلام والنيء موقوف وسنده حسن ﴿ ابن ابي شيبة ٣/ ٢٩٤ ح ١١٣٦٦ وسنده صحيح، وهوموقوف على

فتصرصحيح نماز نبوة

ہمیت پرکوئی دعا موقت (خاص طور پرمقررشدہ) نہیں ہے۔ ® لہذا جو بھی ثابت شدہ دعا کرلیں جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام ڈلٹٹی کے قول اور تابعین کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ میت پر کئی دعا نمیں جمع کی جاسکتی ہیں۔

18 کھر تکبیر کہیں۔ 🗈

19° مجردائيں طرف ايک سلام پھيرديں۔ ®

(۱۳۷۱ عن محمد (بن سيرين) وغيرهم من آثار التابعين قالوا: ليس على ١٩٧١ عن محمد (بن سيرين) وغيرهم من آثار التابعين قالوا: ليس على المميت دعاء موقت (نحوالمعنى) وهو صحيح عنهم (البخارى: ١٣٣٤، المميت دعاء موقت (نحوالمعنى) وهو صحيح عنهم البخارى: ١٣٣٤، ومسلم: ٩٥٢ و عند الرزاق ٩٨٤ ١٩٨٤ ح ١٤٢٨ وسنده صحيح، وهو مرفوع، ابن ابى شيبة ٣٧٧٣ ح ١٤٩١، عن ابن عمر من فعله وسنده صحيح تنبيه بنما زجنازه مين دونول طرف سلام پهيرنا في ساخي اورصحابه عنابت نهين وقت الباني سيخيان المحام الجنائز (ص ١١٤) مين بحواله بيهق (٣٨٣) نماز جنازه مين دونول طرف سلام والى روايت المحام الجنائز (ص ١٤١٤) مين بحواله بيهق (٣٨٣) نماز جنازه مين دونول طرف سلام والى روايت المحام الجنائز (ص ١٤٤) المن عند دووجه صفيف عن المحام ا

مخصرصحيح نمازنبوي